## اخوان تربیت کاایک زاویه

## ڈاکٹر بشری تسنیم

دور آدم علیدالسلام ہوکہ حضرت نوح علیدالسلام کا زمانہ، بنی اسرائیل کا سلسلۂ نبوت ہویا محیصلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت زمانہ اللہ تعالیٰ نے ازل سے ابدتک فلاح وخسران کا ایک بنی پیانہ تنعین کیا ہے۔ خلافت راشدہ کے زمانے کو ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ خود شع اسلام کے پردانے حص وہوں کی آگ بھڑ کانے گے۔ گراللہ تعالیٰ کا بیوعدہ ہے کہ یہ چراغ بھی گل نہ ہوگا۔ انبیا کی بعثت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعدوہ رحمٰن ورجیم ذات اپنے برگزیدہ بندول کو شع بدایت دے کرانسانوں کو بھٹلنے سے بیجاتی رہے گی۔

۱۱ ویں صدی جمری بیں جب عالم اسلام کی حالت دگرگوں ہور بی تھی اور تاریخ جا ہلیت کاسبق دہرار بی تھی۔ رب رجیم نے ہندستان بیں سیدا حرشہیدا ورسیدا ساعیل شہید کو شجر اسلام کی آب یاری کے لیے چنا، ان کا خون بالا کوٹ کی سرز بین کوسیر اب کرر ہاتھا تو ادھر شخ محمد بن عبدالوہاب بن سلمان سرز بین عرب کو اندھیاروں سے تکالئے بیں مصروف تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بیقا فلدا پنی منزل کی طرف رواں دواں رہا اور اللہ تعالی نے ہر دور کے ارتفا کے ساتھ اور نئی جہت کے ساتھ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے شخ رسالت کے پروائوں کا انتظام فرمایا۔

میمغربی کفرواستبداد کا زماند تھا جب اللہ تعالی نے 'ملاکی اذال اور مجاہد کی اذال کو واضح کرنے کے لیے برعظیم میں علامدا قبال اور سید مودود ی جیسے مفکر اسلام کی آواز کوشرق وغرب میں پہنچایا اور مصر میں حسن البتاک آواز مجاہد کی اذال نقرار پائی۔ حسن البتانے صرف میں سال کے عرصے میں ایسا ذہنی وفکری انقلاب برپا کردیا کہ اس کی مثال خال خال مالی ہے۔ اس فقیر منش انسان کو عاجزی واکھاری بے حد پہند تھی۔ ان کا ایک پہندیدہ شعر تھا۔

## ما لنة العيش الا صحبة الفقراء هم السلاطين و السادات والامسراء

(زندگی کالطف الله والوں کی صحبت ہی ہیں ہے، دراصل وہی ہمارے سلطان، سر داراور رہتما ہیں۔)

مفتی اعظم فلسطین محمد امین الحسینی بیان کرتے ہیں: ''جب میں ۱۹۴۷ء میں یورپ سے مصروالپس لوٹا' تو میں نے پہلی مرتبہ حسن البنا کو پہش مرد یکھا۔ میں نے متعدد مرتبان کی گفتگوئی۔ مجھے ان کے اندرصاف وشفاف روح نظر آئی۔ جول جول جول ہمارے تعلقات متحکم ہوتے گئے جھے پرانکشاف ہوتا گیا کہ اس عظیم انسان کو اللہ تعالی نے بڑی نا درخو یہوں ، اعلیٰ خصائل اور کر بیانہ صفات سے نواز رکھا ہے۔ گہراا خلاص ، عقل سلیم ، عزم قوی ، بلند ہمتی ، ایٹارکیشی ، ٹابت قدمی ، مادی زندگی سے گریز ، دنیاوی مال ومنال سے بے نیازی ان کی نمایاں صفات محسی ، ایٹارکیشی ، ٹابت قدمی ، مادی زندگی سے گریز ، دنیاوی مال ومنال سے بے نیازی ان کی نمایاں صفات محسی ۔ بہی وہ اوصاف متھ جن کی بنا پروہ قیادت سے منصوب یہ سرخ روہوئے اور زندگی کی امانت اینے رب کے صفور شہادت کے ساتھ والیس کی ''۔

حسن البنا شہیدی زندگی مخضرتھی لیکن ان کی تعلیمات کہ اثر اور جدوجہد باتمرہے۔ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت کا فلسفہ انھوں نے بھی کرد کھایا۔ حسن البنا شہید کے دہ انقلاب انگیز الفاظ جو آج بھی اخوان کے پرد گراموں میں نعروں کی شکل میں گو نجتے ہیں دلوں کے لیے نشاط انگیز اور میدان مل کے لیے کی حربی ترانے سے کم نہیں: ''اللہ ہمارا مقصود ہے رسول اللہ ہمارے قائد ہیں۔ قر آن ہمارا دستور ہے۔ جہادہ اراراستہ ہاور شہادت ہماری اعلیٰ ترین آرز و ہے۔ بیالفاظ محض نعرہ بی نہیں، بلکہ حسن البنائے اپنے جسم کے روئیں روئیں میں اورزندگی کے ہرسانس میں ان کو اُتارلیا تھا۔ ہر لفظ کو ایک عبد و بیان سمجھ کراپٹی روح میں اُتارااورای جذب اور تابی روٹ کو اپنی روح کو اُجا کردیا۔

حسن البناشبيد نے جس دور بيس اسلامی انقلاب كاعلَم اٹھايا اس وقت شركيه عقايد علم نجوم واو ہام پرتئ فرقه بندئ فقهی مسائل بيس ائمه دين كا آپس بيس كلراؤ اور مقشا بهات كی من مانی تاويلات كا غلبہ تھا۔ ايك وين كے پيروكار ہوتے ہوئے بھی لوگ گروہ بندی ، تعصب ، بغض وعناد بيس جتلا تھے۔حسن البناشهيد كے فهم وقد براور كرداركى پچنگى واستقامت نے عوام الناس خصوصاً تعليم يافتہ نوجوانوں كوچے العقيد وفہم عطاكيا۔

حسن البنانے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کا حقیقی تصورا جاگر کیا۔ لوگوں نے بیرجان لیا کہ اسلام ہی کلمل ضابطہ حیات ہے، اور بیسلطنت، وطن ، حکومت ، رعایا، ضابطۂ اخلاق ، طاقت ، رحم ، عدل ، ثقافت ، قانون ، علوم معاش میں فیصلہ کن طاقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام دعوت بھی ہے اور جہاد بھی۔ اسلام ہی جوش بھی ہے ہوش معیدت و محبت کا منبع وسرچشمہ اللہ تعالی اور اس کے رسول جیں۔ حسن البنا شہید کی دور رس نگاہ نے تزکید شس کے مروجہ خانقائی طریقوں کے بارے میں لوگوں کا ذبن صاف کیا۔ دلیل کی روشیٰ میں حقیقت تک ویخیخے کی راہ پھائی ۔ حسن البنا شہید نے اپنے ممبران کواس بات کا پابند کیا کہ وہ نیک لوگوں سے تعلقات بنا کیں۔ نیک صحبت اختیار کریں ۔ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے اس کی تلاش میں اوراس کے حصول میں کوشاں رہیں۔

ان کی تعلیمات میں فہم پہلاتر بتی تکتی تھاجس کو انھوں نے ایک عہدو پیان کی طرح لوگوں کی روح وعمل میں اتاردیا، اور ساتھ بی افلاص کا وہ رنگ قلب و ذبن میں پہنتہ کردیا کہ ان صلوات و مسلک و مسلک و مسلک المادی تیجہ عمل ہوا المعالمین حرز جان بن جائے۔ فہم وافلاص کا لازی نتیجہ عمل ہوا وہ مسلک المادی تیجہ عمل ہوا المعالمین حرز جان بن جائے۔ فہم وافلاص کا لازی نتیجہ عمل ہوا سے مرادابیا عمل ہے کہ جوفیم اورافلاص کا پھل ہو۔ اس پھل کو حاصل کرنے کے لیے چھ منازل طے کرنا پڑتی بیں۔ ان منازل کو طے کرانے کے لیے حسن البنا شہید نے خصوصی تربیتی کورس کروائے۔ سب سے پہلے مرسے میں مضبوط جسم کے لیے صحت کا خیال رکھنا، اس کے لیے ورزش ، محنت ، مشقت ، خواہشات نفس پہ کنٹرول کی شربیت ، نفس کے فلاف جہا داوراس سلسلے میں اینا کڑا محاسہ اورامتحان لیتے رہنا شامل ہے۔

دوسرامرحله:قوا انفسكم و اهليكم ناراً كيملي تفير بنا گركم برفرد بحي كه خاومول كاتريت اور حقوق كاديني شعوريداكرنا ـ

تیسرامرحلہ: معاشرے کی اصلاح ، راے عامہ کواسلامی فکر کے لیے ہموار کرنا۔

چوتھامرحلہ:اینے وطن کوغیراسلامی حکومت سے آزاد کرانے کی جدو چہد کرنا۔

پانچواں مرحلہ: حکومت کی اصلاح ، تا کہ وہ صحح اسلامی حکومت بن سکے اور حکومت کو صحح اسلامی خطوط پہ استوار رکھنے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا۔

چھٹا مرحلہ: امت مسلمہ کے حا کمانہ وجود کا احیا کرنا۔اس کے لیے امت مسلمہ کی شیراز ہبندی کرنا۔۔۔ اورامت مسلمہ کی مایوی ، پژمردگی ، غلامانہ ذہبنیت کوشتم کرنے کی جدوجہد کرنا۔

عمل كاس كهل كالازى نتيج بهادئ من كرودل سنا پندكرنا جهادكا ابتدائى درجه باورالله كاراه ش جنگ از نااس كا انتهائى درجه ب دوت اسلام، جهادك دريع بى زنده بوسكى باوريه جهاد وجها هدوا فى الله حق جهاده سن بى كمل بوسكا ب- سن البناشهيد ناس كي الجهاد سبيلنا كانعرولگايا-

جہاد کالازی تقاضا قربانی ہے۔قربانی کالازی حصد اطاعت ہے۔ تنگی ،ترشی ،خوثی ، تنی ہر حال میں تھم مانا جائے کہ سم صحنا واطعنا کی تصویر بن جائے۔ اطاعت کا ملہ کا عبد کرنے والے لوگوں کو جہاد کی ذمہ داری اشانے کہ سم صدنا واطعنا کی تصویر بن جائے۔ اطاعت کا مطابق چلانا --- روحانیت کے اعتبار سے بیا ایک اشان میں موتی ہے۔ جوکسی فکر اور دل کی تنگی کے بغیر تھم سنے اور اطاعت کرے۔ اس ٹیم میں وہی لوگ شامل

ہوسکتے ہیں جوز بیتی مراحل سے گزر کرجدو جہد کی قبا بہننے کے لیے یوری استعداد فراہم کرلیں۔

یدا یک امتحان اور آزمایش ہے۔ اخوان المسلمون کے بانی ارکان نے ۵ری الول ۱۳۵۹ ھے اس استحان اور آزمایش کے لیے عہدو پیان کیا اور بعد کے حالات وواقعات نے اثابت کردکھایا کہ اخوان المسلمون کے تابیسی دیتے میں کتنی استفامت اور فابت قدی تھی۔ اس امتحان و آزمایش کی بنیادی شرط استفامت یا فابت قدی ہے۔ ''ایمان وارلوگوں نے اپنا عبد سچا کردکھایا ہے ان میں سے پھولوگ اپنی منزل کو پی گئے گئے اور باقی انتظار میں بیار ان لوگوں نے اپنا عبد سے آردہ برابر کوئی تبدیلی نہیں گ'۔ اس استفامت اور فابت قدی کو پالینا میکن بی نہیں جب تک اللہ کے رنگ میں خود کو نہ رنگ لیا جائے۔ اس رنگ کو سامنے رکھ کردعوت و جہاد کا کام ہوسکتا ہے۔ اس لیا ظ سے اخوان المسلمون نے لوگوں کو چھے قسموں میں تقسیم کیا:

۱- مجابد مسلمان ۲ - بے دست و پا ہوکر بیٹھ رہنے والے مسلمان ۳ - گناہ گارمسلمان ۴ - ذمی ۵ - معاہد غیر جانب دار ۲ - محارب \_

اسلام کی عدالت بی ان سب اوگول کے لیے الگ الگ علم ہے۔ جس پہر حتم کارنگ ہے اس کی روشی میں اسلام کی عدالت بی اسلام نے لوگول کی اس تقتیم کے باوجودا خوت کا رشتہ برقر اررکھا ہے۔
اخوت دوطرح کی ہے: ایک انسانی اخوت اور دوسری عقیدے کی اخوت حسن البنا شہید نے عقیدے کی اخوت کی بنیاواس آیت کو بنایا: و من یہ و ق شدح نفسه فاؤلٹك هم المفلحون "جولوگ ذاتی مفاوات کی بنیاواس آیت کو بنایا: و من یہ و ق شدح نفسه فاؤلٹك هم المفلحون "جولوگ ذاتی مفاوات کی خواہش سے بچالیے گئے وہی کا میاب بین "اور: والمومنون و المومنات بعضه اولیآء بعض "دملمان مورتی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے بین "۔

اخوت کی ترویج کا لازمی نقاضا باہمی اعتاد ہے۔ امرا وہامورین کو ایک دوسرے کی قابلیت ، قاکدانہ صلاحیت ،خلوس پیکمل اعتاد ہو۔ اعتاد قائم کرنے اور حاصل کرنے کے لیے باہمی تعارف بعلی ، دلی وابستگی کے لیے بحر پورکوشش کی جائے۔ حسن البنا شہید نے اخوت کے معانی کو معمول کے ایسے اچھے کا موں کے ذریعے حقیقت کا رنگ دیا جو کتابوں میں کھے ہوئے نہیں ہیں۔ اخوت کے تعلق کو بڑھانے والی اور دلوں میں محبت اور صلاحی کے شعور میں اضافہ کرنے والی عادات خود بخود آتی ہیں۔ اس مناسبت سے اسلام ایک مثالی خاندان کا نقشہ سامنے لا تا ہے کہ جہاں ہرمومن چاہوہ کر وارضی کے کسی مقام پر رہتا ہوا یک خاندان کا فرد ہے اور وہ مسلم غاندان کا ایک مثالی خاندان کا ایک مثالی استعال کی گئی جس کے لیے مدافراد کو نتی کے افراد کو نتی کہا گیا۔

## اس كايخند عين بينكات شامل تها:

ا - تلاوت و جوید کی در ۳۲ - خاص سورتوں اور آیات کا حفظ کرنا اور تغییر جاننا ۳ - خاص احادیث کو حفظ کرنا اور تغییر جاننا ۳ - ایمان ، عبادات ، معاملات اور عام اخلاقی اصولوں کی تحریری رپورٹ بنانا ۵ - اسلامی تاریخ کا مطالعہ اور اسلاف کی زندگیوں کا جائز ۲۵ - سیرت کا مطالعہ، خاص طور پر اس کے روحانی اور عملی پہلوعملی زندگی میں نافذ کر کے حاسبہ کرنا۔

مرد وخواتین کے علیحدہ علیحدہ اسرہ جات بنائے گئے۔ مردول کے گروپ کا ایک مرنی جوان کے لیے استاد کا درجہ رکھتا ہے اور کچھ خاص وقت یا دنول کے لیے ان کی تربیت کرتا ہے۔ اس طرح خواتین کی تربیت کا انتظام ہے۔ اسرہ جات کے پروگرام میں چند لازی سرگرمیاں شامل ہوتی ہیں۔۔ مثلاً بیارول کی عیادت ، غیر حاضر ممبران کی مزاج پری وغیرہ کھا تا کھا تا ، صفائی تھرائی ، تک سب کا مشرکا خود بی انجام دیتے ہیں۔ اسرہ غیر حاضر ممبران کی مزاج پری وغیرہ کھا تا کھا تا ، صفائی تھرائی ، تک سب کا مشرکا خود بی انجام دیتے ہیں۔ اسرہ کے محمبران کی مخلی تربیت کی جاتی ہے: ۞ پروگرام کو منظم کرنے کی تربیت ۞ تقریر کھنے کی تربیت ۞ می خاص موضوع پرخشیق کرنے کی تربیت ۞ می خاص موضوع پرخشیق کرنے کی تربیت ۞ می خاص موضوع پرخشیق کرنے کی تربیت ۞ می منظم ہرہ کی خاص موضوع پرخشیق کی فرا بھی ۞ عملی تربیت ہی محلی تربیت ہی معالم کے مقابلہ ورزش ، تفری کی نامساعد حالات میں بالغ نظری کا مظاہرہ کیے کی فرا بھی ۞ عملی تربیت ہی کھیل کے مقابلہ ورزش ، تفری کی نامساعد حالات میں بالغ نظری کا مظاہرہ کیے تربیت اور محنت مشخت ، ریاضت کی کئری تربیت ۞ زبان کی حفاظت کی عملی تربیت ، مجلس کے آداب ، داز کوراز رکھنے اور تخظیم کے معاملات کو امانت جانے کی تربیت ، خطرناک صورت حال میں استفامت و قابت قدمی کی خرورت کی انہیت اور محنت مطلات کو امانت جانے کی تربیت ، خطرناک صورت حال میں استفامت و قابت قدمی کی خرورت کی انہیت اور میں استفامت و قابت قدمی کی خرورت کی انہیت اور محنت اور عملی تربیت۔

حسن البناشہيد کی محنت کا ثمرايک بہترين تربيت يافتة گروپ کی شکل بيں سامنے آيا جنھوں نے وقت کے فرعونوں کے سامنے سرنہ جھکا يا۔اس بيس مروہی نہيں خواتين بھی شامل رہیں۔

اسرہ ، کتیبہ ، رحلۃ ، المعسکر ، دورہ ، ندوہ ، موتمر ، ان نامول کے تحت کارکنان کوتر بیت کے مختلف مراحل سے گزارا جاتا۔ اب بھی بھی نظام رائج ہے اور وقت و حالات کی نزاکتوں کو مذنظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر مسلمان مجاہد تیار کیے جارہے ہیں۔

اسرہ کے بعد کتیبہ کا مرحلہ ہے۔اس میں بنیادی تربیت روحانی نشودنما کی ہوتی ہے۔روحانی نشودنما: عبادات، ذکر، دعا کے ساتھ اخلاص نیت کی تجدید، اللہ تعالی سے مضبوط تعلق، ٹامساعد حالات، ہے آرامی اور مشقت کے ماحول میں خوش اسلوبی سے ڈبوئی انجام دینے کی تربیت۔اس نظام میں اطاعت امرکی خاص

تربیت دی جاتی ہے۔ جی چاہے یا نہ چاہے، ضرورت ہو یا نہ ہو، طبیعت چاہے نہ چاہے جو کام جس وقت کہددیا گیا وہ نوراً کرنا ہے۔

اسرہ اور کتبیہ کا مقصد زیادہ تر معاشرتی ،نفسیاتی ،علمی اور روحانی پہلو کی تربیت ہے، گرتیسرے مرحلے (رحلة ) کا مقصد زیادہ ترجسمانی ہے۔اس میں جسمانی مشقت کی شخت تربیت ہوتی ہے۔'رحلة عموماً 'ایک مہینہ میں ایک مرتبہ فجر سے مغرب تک کسی صحوا ،میدان ،شہر سے دور ، پہاڑی مقام پہہوتا ہے۔ سخت گرم یا سخت سرد موسم میں محنت ،مشقت کی تربیت ،وسائل وذرائع کی کمی کے ساتھ کی جاتی ہے۔

معسکو :اس شعبہ کے تحت صرف جسمانی تربیت بی نہیں بلکہ دنیا کو اسلامی فوج کی تاریخ سکھانا بھی ہے۔ اسلام میں نماز کی صورت میں روزانہ پانچ مرتبہ تربیت اور تذکیر ہوتی ہے۔ اس کا مقصد ایک منظم و شحد امت کی اللہ کے سامنے بندگی اور خود سپر دگی کا اظہار ہے تا کہ اللہ کا دین غالب ہوجائے۔ معسکر کا مقصد نوع انسانی میں بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔۔۔وہ تمام مصائب وآلام جونوع انسانی کے مشترک ہیں ان کا حل تلاش کرنا ایک دوسرے کے قریب آگر بی ممکن ہے۔ خاتمانی منصوبہ بندی ، بے راہ روی ، انشورٹس ، سود، ذرائع ابلاغ کی ایک دوسرے کے قریب آگر بی ممکن ہے۔ خاتمانی منصوبہ بندی ، بے راہ روی ، انشورٹس ، سود، ذرائع ابلاغ کی بے حیائی دنیا کے ہر خطے کے انسان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ ان سب کے بارے میں صبح نقط نظر پیش کرکے فلاح کی راہ دکھانا۔

دوره: اس شعبه کا کام کسی ایک دن ایک بی موضوع په لیکچر، دُسکشن چیق ، قلیل المیعاد کورس تیار کروانا ہے۔

ندوہ :ماہرین کا ایسا گروپ جو کسی خاص موضوع یامسئلے پر پورے دلائل و برا بین کے ساتھا پٹی راے پیش کرے تا کہ عصری چیلنجوں کا مقابلہ کیا جاسکے اوران کاحل پیش کیا جاسکے۔

اخوان المسلمون كاركان كردارى تقيرك ليجس قدرجال فشانى سكام لياجاتا بوه قائل خسين برييقيقات نائل المسلمون كالمراس كالتمر المراس كالمراس كالمراس

杂杂类